## حث مهٔ لوحیکر

( نقر برجلسه سالانه <del>۱۹۰۷</del> ته )

حضرت صاجزاده مرزابشيرالدين محموداحمر

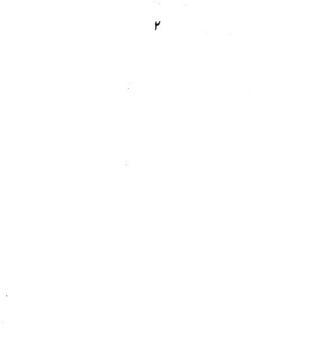

نحمد ه ونعلیّ علیٰ ر سولیرا لکریم

بسمالله الرحمٰن الرحيم

## شرک اوراس کی نیخ کنی

أعُودُ وَاللّهِ وِنَ الشَّيْطِانِ الرَّجِيمِ بِشِمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدُ اٰتِيْنَا لُقُمَانَ الْحِحْمَةَ اَنِ اشْكُو لِلّهِ ، وَ مَنْ يَشْكُو فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ ، وَ مَنْ يَشْكُو فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ ، وَ مَنْ يَسْكُو فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ ، وَ مَنْ يَسْكُو فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ ، وَ مَنْ يَسْكُو فَإِنَّمَا عَلَى وَ مَنِيَّ فِسَلَهُ اللّهِ ، إِنَّ الشَّرِكَ لَطُلْمَ عَظِيمَ اللهُ عَلَى اللهِ ، إِنَّ المَمْورُ وَ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ ، إِنَّ فَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمُونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

اس دقت میں آپ کے سامنے شرک پر مشرک کی نیٹے گئی کے سامنے شرک پر سے سامنے شرک پر سے سامنے شرک پر سے مرک بیل ایس باتھ شروع زمانہ ہے آج تک گلی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوئی ہے۔ نہ اس نے انسان کا پیچھا چھو ژااور نہ انسان نے اس کا۔ ہرا یک زمانہ میں ایسے لوگ خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتے رہے ہیں جو شرک کو پامال کریں اور توحید کو ونیا میں چھیا کیں۔ لیکن انسان جس کو کہ ایک حد تک خدا

تعالی نے آزادی دی ہے آج تک اس مرض کواپنے دل میں چھپا تار ہاہے۔ گو ہتوں نے ہرایت پائی اور شد اء اور صدیقین کا مرتبہ پایا مگر پھر بھی دنیا میں ایک بڑی تعد ادا ایسی رہی ہے جنہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا۔

اورجب کہ خداتعالی ایک قوم کی مجملی وجہ شرک ہے طرف ہی کو بھیچ کراس کی اصلاح کرتا ہے۔ اوروہ ایک بدت کے بعد جب ان تمام انعالات اللی کو جو ان پرو قان فو قا ہوئے ہوئے ہیں اپنی کو ششوں اور سعیوں پر محمول کرکے خداتعالی ہے روگر دانی کرتے ہیں تواس وقت جو بہلی برائی ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ شرک ہے۔ اس واسطے جو نبی دنیا کی اصلاح کے گئے آتا ہے اس کو سب سے پہلے شرک کائی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور شیطان کا سب سے براحملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ اور شیطان کا سب سے براحملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ شرک ہی ہے۔

خدا تعالی کی پاک کتاب قرآن شریف نے فاہر ہے کہ خدا مشرک نمبیں بخشا جائے گا تعالی دو سرے گناہوں کو آگر چاہے تو بخش دے گا گر شرک کو نمسی - اور ور حقیقت انسان کی کیسی کرور کی اور شرارت ہے کہ وہ خد اجس نے ہمارے لئے طرح کے آسائش کے سامان پیدا کئے ہیں اس سے روگر دانی کریں جیسا کہ زمین پیدا کی ہے آگہ ہم اس پر چلیں بھریں محنت کریں کو شش کریں اور بڑے بڑے مرتبے پائیں-

پھراس زمین میں مخلف متم کی ما نیمیں وی ذمین ہوتی ہے کہ اسمانات اللی کابیان ہم اس میں گیبوں کا دانہ ڈالتے ہیں اور کچھ دنوں تک معدوم ہوجانے کے بعد وہ دانہ تھو ژاسابا ہر نکا ہے۔ پھر مخلف زبانوں اور ہواؤں میں سے گزر کردہ ایک عرصہ کے بعد اس قابل ہو جا آہے کہ اس میں ای فتم کے سیکڑوں دانے اور نکل آتے ہیں اور انسان کی خوراک کا سامان کرتے ہیں۔ پھرای زمین میں مکئ کا دانہ ڈالتے ہیں اور وہ ای زمین کی ما ثیر سے خوراک کا سامان کرتے ہیں۔ پھرای زمین میں مکئ کا دانہ ڈالتے ہیں اور وہ ای زمین کی ما ثیر سے رکھے گئے ہیں کہ جو ہماری زندگی اور آرام اور آسائش کے محافظ ہوتے ہیں۔ پھریز ند چر ند بنائے ہیں جو ہماری زندگی اور آرام اور آسائش کے محافظ ہوتے ہیں۔ پھریز ند چر ند بنائے ہیں جو ہماری زندہ پھرچی شرک کا دل ہیں رکھنا ایبا خوناک امر ہے اور ایس بے حیائی ہے کہ اگر خدا تعالی رحیم و کریم نہ ہو آتی قریب تھا میں رکھنا ایبا خوناک امر ہے اور ایس بے حیائی ہے کہ اگر خدا تعالی رحیم و کریم نہ ہو آتی قریب تھا

اس کی رجمانیت ہے جو انسان کو اب تک بچائے جاتی ہے۔ خد انعالی فرما آہے کہ بید لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ وہ شیطان جس نے بید کما ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا لیعنی اپنے لئے مخصوص کرلوں گاجو کہ تجھ سے عافل ہوں گے میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا لیعنی اپنے لئے مخصوص کرلوں گاجو کہ تجھ سے عافل ہوں کے میں تیرے بندوں پر شرک کا حربہ چلاؤں گان کے آگے سے حملہ کروں گاخر ہی کہ وائی کی طرف سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے میں ان پر سے حربہ چلاؤں گا۔ میں ان کو گمراہ کروں گائوں کو اپنی طرف سے اور ان کے پاؤں کے لئے جے میں ان پر سے کہ خصوص کریں گے۔ پس جس نے کہ شیطان کو دو سروں کے کن مخصوص کریں گے۔ پس جس نے کہ شیطان کو دو ست قرار دیا ہے بیعن شرک کیا کو علم اس کا دی میں ہو ہو ہے ہی وہ بڑے کی دو سارہ میں ہے۔ پھر خدا اتعالیٰ فرما آئے کہ شیطان کا وعدہ جو سے میہ صرف ایک دو ھوکے کی ڈی ہے۔ اس مقام پر خدا تعالیٰ خدا اتعالیٰ فرما آئے کہ شیطان کا وعدہ جو جہ سے صرف ایک دو ھوکے کی ڈی ہے۔ اس مقام پر خدا تعالیٰ خدا تی مشرک کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ بخشان میں جادے گا۔ وہ شیطان کا آباد دار ہے اور ہو کہ دوہ جو کا دوہ شیطان کا آباد دار ہے اور ہوگا۔

سیلی دوباتیں ہونی اور ہم جیلی دوباتیں توالی ہیں کہ ان میں مشرک ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں مشرک کامیاب نہیں ہونا اور ہم جیلی دوباتیں ہو جاتی ہوجاتی سابعدار نہیں۔ مگر تیسری بات خدانے ایسی فرمادی ہے کہ جس سے پہلی دوباتیں ہی تصدیق ہوجاتی ہیں۔ یعنی مشرک کامیاب نہیں ہوں گے۔ موحضرت آدم ہے لے کر آج تک دکھے لو کہ کیا مشرک بھی ہی تھی ہو باتی ہو گاہی ہیں ہوں گے۔ موحضرت نوح ہوداتی ہو گاہو ہوگئی ہور کا صاحب ہوئی وحضرت نوح ہوداتی ہوگئی ہور کا صاحب ہوگئی ہور کا مالی ہو گاہور کی سے کہ جن کو شرک سے مقابلہ کر تا پڑا۔ مگر نتیجہ کیا ہؤائی ایان مشرکوں کا کوئی نام لیوا ہے ؟ کوئی نہیں ہو کے کہ میں فرعون یا ابو جس کی اولاد میں ہے ہوں۔ ان لوگوں کی اولاد اپنے آباء واجداد کے اور نام بٹلاتی ہے۔ یہ کیوں ؟ اس لئے کہ شرک کی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور چو تکہ ان لوگوں پر خدا اور نے آباء واجداد کے عذاب نازل ہوئے اور وہ ناکام ہوئے اس لئے ان کی اولاد بھی ان کو پر ابھا کہتی ہے اور اس کو پینے ناکی ایس کو تیون کے اور اس کو بینے کہ ایس کو بینے ہوند اس کو بین ہوند ایک ہوت ہوند ان سے خوضد ان کوئی ایس بات کے خوت کے گئی گرائی کہ یہ لوگ شیطان کے مرید اور نہ بخشے جانے والے ہیں۔ خرض یہ شرک ایک ایسا پوشیدہ مرض ہے جیسا کہ مریض کو جب دق جو رفتہ رفتہ انسان کوہا کر کری جو ڈالی ایس کی درخت کوئڑا کہ ایک ہوئے کا بی ایس کی جوت کے جو شدا جیس کہ میں ہوئے ہوں کہاں کریں۔ خرض یہ شرک ایک ایسا پوشیدہ مرض ہے جیسا کہ مریض کو جب دق جو رفتہ رفتہ انسان کوہا ک

ر زمین کے برابر کر دیتاہے۔

ہیں اس سے بچنے کے لئے انسان کو کامل تقویٰ اور پر ہیز گاری کی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیئے کہ ہروقت اپنی نظروں کے سامنے خداتعالی کی صفات کو رکھے باکہ ہر گھڑی اس کادل خدا کی طرف جھکارہے اور خدابھی اس پر اپناسامیہ ڈالے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادیر کی طرف اس نے شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھی ہے۔ پس انسان کو چاہیئے کہ وہ دو ڑ کے خدا کے سامیہ کے نیچے آ جادے۔ کیوں کہ جواس کے سابہ کے نیچے آ جا تاہے وہ شیطان کے حملوں سے بالکل محفوظ ہو جا تا ہے گو شیطان کتنا ہی ذور خرچ کرے کہ کسی طرح اس مرد صالح کو پھسلائے۔ مگرخد اتعالیٰ کی قہروالی نظراس کو جلادیتی ہے او راس کو مجال نہیں ہو تی کہ وہ پھراس انسان کی طرف نظرید ہے دیکھ بھی سکے ۔اور اگر بجائے اس کے ہم مستی کریں اور غفلت کو کام میں لاویں تو ہم کو ایک دم کی بھی فرمت نہیں ملتی کہ ہم اینے آپ کو اس جنگ کے لئے تیار کریں جو کہ یک لخت ہم کو شیطان سے پیش آتی ہے۔ایس حالت میں وہ ہمارے ایمان کو اچک لے جاتا ہے اور ہم کو تھی دست چھوڑ جاتا ہے۔ گرہم بکریوں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی کم زور اور شیطان ایک طاقتور بھیڑیا ہے پس جب تک ہم خدا ہو کہ ہمارا نگسان ہے اس کے سامنے ہیں تب تک توشیطان کے خونخوار حملہ سے محفوظ میں مگرجب ذراسی غفلت کی وجہ ہے ہم اس کی نظروں سے او حجل ہوئے کہ شیطان نے ہم کوا یک ہی حملہ میں مغلوب کرلیا۔ خدا کی نظروں سے غائب ہونے کے بیر معنے نہیں کہ تبھی ایپابھی موقعہ آ جا آہے کہ خداہم کو نہیں دیکھا بلکہ وہ تو بصیرہے-میری اس سے بیہ مرادہے کہ جب ہم اس کی خاص نظرر حم کوانیٰ کسی بد کرداری کی وجہ ہے دور کر دیں۔اور اس لئے ہم کو چاہیئے کہ ہروقت خدا تعالیٰ کے زیادہ اور زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں۔اور اس کے لئے وہ ہم سے وعدہ کر تاہے کہ جب ایک قدم تم میری طرف آؤ گے تومیں دوقدم تمہاری طرف آؤں گااگرتم میری طرف تیز چل کر آؤگے تو میں دو ژکر آؤں گا۔ پس جب تک ہم خد اتعالیٰ کی طرف تیز قد موں سے بلکہ دو ژکر نہ جائس گے ہماری الین حالت ہے جیسا کہ ایک بندھی ہوئی بکری بھیڑیئے کے سامنے اور جس کو کہ بھیٹر ماایک ہی حملہ سے اچک کرلے جاوے گا۔

پس ہر کام کے کرتے ہوئے اور ہر لفظ کے یولتے ہوئے شرک کا دھیان کرلو پاکہ ایبانہ ہر خدا تعالیٰ ہے دوراور شبطان کے شکار ہو جاؤ۔اس وقت ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں بیہ خیال پیدا ہو کہ میں نے شرک کااس طرح بیان کیا ہے گویا کہ دنیا میں اور کوئی گناہ ہے ہی نہیں.

یکن نہیں میرامطلب یہ نہیں بلکہ میرامطلب یہ ہے کہ شرک ہی ہے دو سرے گناہ بھی بدا ہوتے

جب ایک انسان شرک سے بالکل یاک ہو تو کیو نکر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کی حقیقت گناه کرے کیوں کہ جب وہ خداتعالیٰ کی کل صفات پر ایمان ر کھتا ہے تو وہ کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ چور جب چوری کو جا تاہے ۔ اگر اس کو پیر ایمان ہو کہ ایک خداہے جو کہ دیکھتاہے اور گناہ کی سزادیتاہے تو بھروہ تجھی چوری نہیں کر سکتاا ہی طرح دو سرے گناہ کرنے والے اگر بجائے مخلوق اللی ہے ڈ رنے کے خود خالق ہے ہی ڈریں تو وہ ان تمام فریبوں اور گند گیوں کو چھو ڑ دیں جو کہ بصورت دیگران کے دلوں میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ پس جو شرک کو چھو ڑ تاہے وہ تجھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا جس کا کہ اس کو علم ہواور بے علمی کی خطاء کو تو خدابھی نہیں پکڑتا۔اس لِئَے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مُنْ قَالَ لَا ٓاللّٰهِ اللّٰهِ فُذَ خُلُ الْجَنَّةُ (یعنی جو کوئی کامل طور ہے شرک کو چھوڑ دے وہ جنت میں داخل ہو گا) کیوں کہ جب وہ شرک کو چھوڑ دے گااور حقیقی طور سے خدا کو واحد اور اس کی صفات کو ہر حق مان لے گاتو وہ کوئی اور گناہ کرے گاہی نہیں اور اس کالا زی نتیجہ میہ ہو گاکہ وہ انعامات الہیہ کامور دہو۔ایسے آدمی کاچلنا گھرنا کھانااور بیناسب خدا کے ہی لتے ہو تاہے یعنی جب وہ بولتاہے تو خداکے لئے بولتاہے ۔ سنتاہے تو خداکے لئے سنتاہے ۔ کھا تاہے تو خدا کے لئے کھا تاہے اور پیتاہے تو خدا کے لئے۔اس وقت شیطان بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ گویا کہ ایسے آدمی کاشیطان بھی مسلمان ہوجا اے - جیساکہ آنحضرت القاعظیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شيطان بھی مسلمان ہو گیاہے۔ پس جب انسان اس حد تک اپنے دل کویاک و صاف کرلیتا ہے۔ تووہ خدا کااور خدااس کاہو جاتا ہے۔ایسے ہی مخص کے لئے خدا تعالی قرآن شریف میں فرما تاہے۔ يَّيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنْتُةُ ارْجِعَي إلى رَبِّكِ دُاضِيَّةٌ مَّرْضِيَّةٌ فَادْخُلِي فِي عِلْدِي وًا ﴿ كُلِلْ جَنَّتِينَ ﴿ الْفِرِ: ٢٨-٣١) اس موقعہ پریہ بات یا در کھنے کے قابل ہے۔ کہ خد اتعالیٰ فرما آہے کہ اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو حااور میری جنت میں داخل ہو جا-پس کیادو سرے لوگ خداتعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں۔وہ ہیں مگراس جگہ خد اتعالیٰ ایک استعارہ بیان فرما آہے کہ ہندہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بندہ ہونے کے لا نُق بھی بنادے ۔ جو طرح طرح کے شرکوں میں اور مختلف م کی بد عتوں میں تھنسے ہوئے ہیں اور ان کانفس نفس امارہ ہے تو کیوں کروہ میرے بندے ہو سکتے

بي

بندے کا تو فرض ہے کہ خالص اپنے آ قاکے لئے ہوجائے مگرجب ایک بچاعبد کون ہو تاہے ۔ آدی خداکے علاوہ اوروں کی پرسٹش کر تاہے ان سے بھی نفخاو ضرر کی ویی ہی امید رکھتاہے جیسے کہ خداہے تو کیوں کروہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کابندہ کمہ سکتاہے -اور اصل بندہ تووہ ہے جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے اور اس کا قلب خدا تعالیٰ کی الوہیت سے مطمئن ہے اور وہ کی اور کو خدا تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرا یا۔ جو ایک خدا کو جو متصف ہے تمام نیک صفات ہے انے لئے کانی سمجھتا ہے۔ اور جو عبودیت اور خالص بندگی سے آپ کو خدا تعالیٰ کابندہ ہونے کے لا نُق بنادیتا ہے۔ پس اس جگہ عبد کے معنے اسی ہندہ کے ہیں جو خد ا کابندہ ہونے کے قابل ہے۔ مثال کے لئے دیکھو آنحضرت الطابیج بھی اسی خدا کے پیدا أتخضرت الفلطيلي وابوجهل کئے ہوئے تھے اور ابوجمل بھی۔ مگر ابوجمل نے انی شرارت 'فـتق وفجوراور شرک ہے اینے آپ کوخد اکابندہ ثابت نہ کیابلکہ بتوں کابندہ ثابت کیااور انہیں کی طرف داری میں اپنی جان تک قربان کی۔ مگر آنخضرت الفائلیّی نے اسے آپ کو خالص خدا کے لئے ہی کر دیا شرک سے بکل پر ہیز کیا اور اپنی عبادت اور قربانیاں سب خدا کے لئے ہی مخصوص رکھیں اوراینے آپ کوخد اگابندہ ثابت کیا۔ پس خودمقابلہ کرکے دیکھ لوکہ اس کاانجام کیا ہؤااوراس کاکیا؟ابو جہل تو بدر کے میدان میں قتل کیا گیااورا کیک کنو میں میں اس کی لاش چینکی گئی۔ اور اس کے مرتے وقت کی خواہش بھی پوری نہ ہوئی یعنی اس نے کما تھا کہ میری گردن ذرا لمبی کرے کاٹنا کیوں کہ عرب کے معززین کی نشانی بھی ہوتی تھی۔ مگر کاشنے والے نے اس کی گر دن سرکے پاس سے کاٹ کر ثابت کیا کہ شیطان کے دوست بھی کامیاب نہیں ہوتے۔اور ای وقت دو سری طرف آنحضرت القلطیج کو دہ فتح نصیب ہوئی کہ وہ خد اتعالی کی جنت کے دار ث نہ صرف عقبي ميں بلکه اس دنیامیں بھی ثابت ہوئے- جیساکہ وہ فرما تاہے وَ ادْ خُلِثِ جَنَّعْثِ بِس وہ انسان جو خداتعالی ہے کامل تعلق کرناچاہے وہ شرک کوچھوڑ دے - کیوں کہ خدا کو شرک پیند نہیں -

اب میں بیہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شرک دوقتم پر مشتل شرک کو دوقتم پر مشتل شرک کی دوقتم پر مشتل شرک کی دوقتم پیل ہے۔ ایک شرک جلی اور ایک شرک خلی وہ وہ کھا کھلا شرک ہے جیسے بنوں وغیرہ کا شرک 'یا انسان پرسی' قبر پرسی' چاند اور سورج پرسی وغیرہ وغیرہ۔ ایسے شرک کرنے والے قواس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں گرا وہ ایسا

شرک اکثردور بھی ہو جاتا ہے۔

گر زیاد ہ خوف کے قابل اور انسان کادشمن شرک خفی ہے یعنی چھا ففی کی حقیقت شرک ایبا مخض مانتا ہے کہ خد اایک ہے اور پھر مشرک کامشرک ہی ہے۔وہ بتوں کی پرستش اور دو سری چیزوں کی پرستش کو بھی براسمجھتاہے مگر پھربھی شرک کے مرض میں گر فتار ہے۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک مریض ایک سخت مرض میں گر فتار ہے اور پھر بھی ملاج کرانے ہے گریز کر تاہے۔ حکیم اس کو دوائی دیتا ہے اور وہ حکیم کی عقل پر ہنتا ہے کہ میں تواجیعا جملا ہوں۔ گرافسو س کہ اگر اس کو چٹم بصیرت ہو تو وہ سمجھے کہ میں حکیم پر ہنستاہوں حالا نکہ میری حالت الیی ہے کہ اس پر رویا جادے۔ پس ایسے شرک ہے بیچنے کے لئے سوائے اس کے کوئی علاج نہیں کہ خدایر ہی کائل بھروسہ رکھا جادے اور خشوع و خضوع سے دعا کی جادے کہ یا الٰہی ہم کو اس مملک مرض ہے بچا۔ یہ شرک مختلف شکلوں کا ہو آہے جیساکہ ایک فخص جوایئے عاکم کے ڈر کے مارے اپنے عبادت کے وقتوں میں تساہل بے جاکر آہے۔ یا خیال کر آہے کہ یہ حاکم اگر مجھ کواس نو کری ہے الگ کر دے تو میرااور کوئی چارہ نہیں اور میں سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا- یا یہ کہ اگر فلاں ممخص میری مدد نہ کرے گاتو میرا کام نہیں ہے گا- تو وہ شرک کر تاہے اور گویا کہ خداسے بوھ کراینے حاکم سے ڈر آہے یا خدا کی مددسے بڑھ کر کسی اور کی مدد پر بھروسہ کر آہے۔ پھردو تی کے رنگ میں ہو تاہے۔ بعض دفعہ انسان کسی دوست کے خوش کرنے کے لئے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو- اور نہیں سمجھتا کہ خدا کاخوش کرنا مجھ پر زیادہ واجب ہے بہ نبت اس دوست کے ۔ پس وہ شرک کر تاہے اور پھراولاد اور مال پر بعض دفعہ ایک انسان اثنا بھروسہ کرلیتا ہے یا اتن محبت پیدا کرلیتا ہے کہ وہ شرک کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ پس ایسے شرک ہے بیخے کے لئے کوشش کرنی چاہیئے - خداہے دعا ئیں کرواور خود کوشش کرو - کیوں کہ جواس کا دروازہ کھٹکھٹا تاہے وہ ناکام واپس نسیس آ تا۔جو اس کو پکار آہے اس کی سنی جاتی ہے-دیکھو آج کل کا زمانہ الیاخوف ناک ہے کہ خیال کرنے ہے ڈر معلوم ہو تاہے-اور دیساہی بلکہ بڑھ کر ہابر کت بھی ہے کہ سوچنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔

یدوہ وقت ہے کہ خدا کا چرہ سرخ ہورہا ہے اور قریب ہے موجودہ زمانہ آخری زمانہ ہے کہ دورنیا کو ہلاک کردے۔ مگرساتھ ہی وہ اس وقت خزانہ کھول کر بیضا ہے تاکہ جو سوال کرے وہ اپنے سوال سے بڑھ کرپاوے۔ اس زمانہ کی نسبت ہرقوم

اور ہرنہ ہب میں پیٹی کیاں ہیں کہ اس میں خدا کے مامور کی اور شیطان کی آخری جنگ ہوگی یہال تک کہ پارسیوں میں بھی پیٹی کی ہے کہ آخر زمانہ میں جس کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی-ا ہر من دیو لیخی شیطان اور یزداں (مراذ ہے کہ یزدانی لوگ) کی آخری جنگ ہوگی اور شیطان بالکل قتل کر ڈالا جاوے گا۔ پس بید زمانہ ایک ایسازمانہ ہے کہ لوگوں نے مال و زر کو اپنا معبود بنایا ہؤا ہے اور گویا کہ خداکا شریک تھمرایا ہے۔

یہ وقت تھا کہ خدااپنے بندوں کی مدد کر آگیونکہ وہ رحیم و آخری زمانہ کے مامور کی آمد آخری زمانہ کے مامور کی آمد زریعہ سے خبردی تھی اس وقت وہ مخض مامور ہڑاہے جس کے لئے مقدر ہے کہ وہ شیطان کے حربہ کو تو ڑے لیجی شرک کو دور کرے -ہاں دنیاد کیے لے گی کہ شرک کس طرح تباہ ہوگا۔

اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اینے دلوں سے شرک کو دور ے کریں اور دو سروں کو بھی بچانے کی کو شش کریں - اور ہروقت حضرت مرزاغلام احمر صاحب مسیح موعودومہدی معبود کاہاتھ بٹانے کے لئے تیار رہی جن کو خدانے بید کام سرد کیا ہے۔اب وہ زمانہ آگیاہے کہ مشرک لوگ ناک کے ہل گرائے جائیں۔ دنیا کو شرک چھوڑ نا پڑے گاخواہ وہ اپنی مرضی ہے چھوڑے یا کوڑے ہے۔ خد اتعالٰی فرما آہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیانے اس کو قبول نہ کیامگرخدااس کو قبول کرے گااور بڑے ذور آور حمکوں ہے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ نہ ہب عیسوی جو شرک میں حد سے بڑھا ہڑا ہے۔ اور جس نے ہزاروں لا کھوں آدمیوں کو روپیہ اور مال کے زور سے اپنے دین میں شامل کرلیا ہے اب اس کے زوال کاوقت آگیاہے۔ تم اس کے مال و زر کود مکھ کر جیران نہ ہو کیوں کہ اس وقت جب کہ اس کا نام و نشان نہ تھاغد اتعالیٰ نے سور ہ ز خرف میں ارشاد فرمایا تھاکہ اگر مجھے کو اس بات کاخیال نہ ہو تا کہ دنیا اس کود کیچہ کرہلاک ہوجائے گی تو میں رحمان کے منکروں بعنی عیسائیوں کو اس قدر مال دیتا کہ سونا چاندی کی چھتیں اور سیرهیاں بناتے۔ پس ڈرو نہیں ہے قر آن شریف کی پیش گوئی یوری ہوئی ہے۔ مگراب وہ وقت ہے کہ عیسائیت کا بلند اور مضبوط منار گرا دیا جادے - بیہ ند ہب عیسو ی کا قلعہ جس کی دیواریں لوہے کی تھیں اب گرنے کو ہے کیوں کہ اس کو زنگ لگ گیاہے اور اب وہ اس قد ربو داہے کہ ایک ہی حربہ سے ٹوٹ جادے جیساکہ قاعدہ ہے کہ بارانِ رحمت کے دفت لو*ہے کو* زنگ لگ جاتا ہے اوروہ کمزور اور بو داہو جاتا ہے ہیں جب کہ روحانی باران رحت کانزول شروع

ہؤاتواس نہ ہی لوہے کو زنگ لگ گیا۔

اب به عیسائی ملطنتیں خود بخو داسلام کی طرف رجوع کریں یورپ میں اسلام کی اشاعت گی اور دہ یورپ جو عیمائیت کا گھر ہے اسلام کا مرکز ہوگا۔ عیسائیوں میں خود بخود شرک کے برخلاف خیال پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے حضرت عیسائ کے خدا ہونے کے منکر ہو گئے ہیں۔اور بعض ایسے بھی ہیں جونعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ً ولد الزناتھے۔ پس زمانہ خود بخود شرک کو چھو ڑنے والاہے اور قریب ہے کہ خداا بناجلال ظاہر کرے۔ یہ احمدی جماعت جو کہ اس وقت مور دِ انعاماتِ الیہ اور اس وقت بہت ہی کمزور حالت میں ہے۔ ا یک دن آنے والا ہے کہ تمام دنیا میں پھیل جاوے گی ۔ خدا ہمارے امام کو فرما تاہے اور وعدہ دیتا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔اور اس وقت جوایک کمزوری کی می حالت ہے یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ ہے ہم اس وقت بیٹیم کی طرح ہیں جس کو تمام دنیائے چھو ٹردیا ہے۔ ایک یتیم تو وہ ہو تاہے جس کا صرف باب ہی مرجا تاہے گرہم سے سب دنیانے قطع تعلق کرلیا۔ اگر تر تی چاہتے ہو تو ایک دل ہو کر دعا کیں مانگو کیوں کہ خدا و حدت کو پسند کر تاہے کیوں کہ وہ خور واحد ہے۔ پس جب کہ ایک میتم کی آواز عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے تو کیا چار لاکھ بتیموں کی آواز کچھ بھی اثر نہ کرے گی ؟ شرک کو دو ر کر دواور تمہارے کام ٹھیک ہو جا کیں گے۔اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس رکوع کا مجمل طور سے بیان کر تا ہوں جو کہ میں نے تقریر کے شروع میں پڑھا تھا۔ یعنی سوره لقمان کاد و سرار کوع

اس جگه خدا تعالی فرما تا ہے کہ الشیق تفسیر و کقد انتین گفتان البح کمی المیق الشیکر کو کقد انتین گفتان البح کمی المیق الشیکر کی المیق کمی کو کفت انتین کا البح کمی کا کمی کا کہ کہ کا کہ ک

والا قرار دیتا ہوں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ونیا میں کون ساانسان تابعد اری کرانے کے قابل ہو تاہے۔ وی جو عظمند ہو۔ اور وہ جو کہ بیو قوف اور جاہل مطلق ہو وہ اس قابل نہیں ہو پاکہ اس کی فرماں پرداری کی جادے۔

پس اس جگه خدا تعالی فرما تا ہے۔ که لقمان تو دنیاوی لوگوں کفرو شرک کے نتائج کابیان کے خیال بموجب اور دینی لوگوں کے ایمان کے مطابق ایک حکت والا آدی تھا۔ پس ایسے آدی کی بات تو بڑی وزن دار ہے۔ اور چاہیئے کہ دنیا اس کو قبول کرے کیوں کہ ہڑاجو وہ اہل الرائے -اب جو بات کہ لقمان کہتاہے وہ آگے بیان ہوگی - پھرخد اتعالیٰ فرما آہے کہ حکمت کا بتیجہ ہونا چاہئے کہ خد اکاشکر کیاجادے باکہ وہ خد ااپنے پہلے انعامات سے بھی پروھ کراس پر انعامات کرے۔ اور جو شکر کرے وہ تو انسان کی اپنی جان کے لئے بھی مفید ہو تا ہے۔ کیوں کہ انبان کے شکر کرنے ہے خد اتعالی کاتو کچھ بڑھ نہیں جادے گاخد اتعالی کی صفات میں نہ طاقت میں کوئی ترقی ہوگی بلکہ الٹاشکر کرنے والے کو فائدہ ہنچے گا۔ بس باوجو د ان باتوں کے ہوتے ہوئے کفرکرے تو خداتعالیٰ کواس کی کیاپرواہ ہے۔کیااس کے کفرسے خدامیں کسی فتم کی کمی واقع ہو جائے گی؟ اور اس طرح وہ مخص اپنا ہی نقصان کرے گا- دیکھوکہ آدم کے زمانہ سے لے کر آج تک جنہوں نے شکر کیاوہ بوجے اور پھولے اور پھلے۔ مگر جنہوں نے کفر کیاوہ ہیشہ تباہ تن ہوئے۔ اً نوح عليه السلام او رابيا ي لوط عليه السلام نے شكر كيا-وہ ترقی پا گئے خد اکے مقبول ہوئے-ان كی قوم نے کفر کیاوہ تاہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کے وقت وعدہ کیا تھا کہ جو تیرے تعلق والے میں میں ان کو بچاؤں گا۔ جب طوفان آیا توایک بیٹالگا ڈو بنے ۔ حضرت نوح علیہ اللام نے آہ و زاری کی کہ اے خدایہ تو میرابیٹاہے- حکم ہؤاکہ خاموش کہ یہ تیرا بیٹانہیں-اگر تیرا بیٹا ہو تاتو تیراساتھ دیتااور مجھ پر ایمان لا ہا۔جب تونے میرے ساتھ خالص تعلق پیدا کیااور شرک ہے بکلی پر ہیز توجولوگ مجھ ہے محبت کرتے ہیں وہی لوگ تیرے تعلق والے ہیں۔

پس اے احمدی قوم افد اہمارارشتہ دار نمیں- شرک سے پر ہیز کردادر احمدیت کی حقیقت عبادت کردیا کہ خدا تمہارا نگسان ہوجائے- دیکھو کہ خدانے نوح علیہ السلام کے بیٹے تک کی پرداہ نمیں کی- پس اس بات سے خوش ہونا کہ احمدی ہیں نادانی ہے- بلکہ ایسے کام کرد کہ احمدی ہونے کے لائق ٹابت ہوادرای طرح لوظ کی بستی کا عال دیکھ لوکہ کس طرح ہوگئی کہ کفرکرتی تھی اور حضرت لوظ جو شکر کرنے دالے بیزے تھے بچے گئے- یماں حضرت لوظ عربی کے ایک حضرت لوظ بینے کے میاں حضرت لوظ بینا کے ایک حضرت لوظ بینے کے بیماں حضرت لوظ بینا کے ایک حضرت لوظ بینا کے بیمان حضرت لوظ بینا کے بیمان حضرت لوظ بینا کے بیمان حضرت لوظ بینا کی بیمان حضرت لوظ بیمان کی بیمان کیمان کی بیمان کی بیمان

ہوی ہے بھی وبیای واقع پش آیا۔ کیوں کہ وہ کافروں سے تَالُ لُقْمَانُ لِا بُنهِ وَهُو يُعِظُّهُ لِبُنِّي لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّا الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظيمُ اورجب كما لقمان نے اپنے بیٹے کو جب کہ وہ اس کو نقیحت کر ناتھا کہ اے لڑکے اللہ سے شرک نہ کر کیوا ، کہ شرک ایک بدا ظلم ہے۔اس جگہ خد اتعالی لقمان کا کلام بتا آ ہے۔ کہ وہ حکمت والاانسان پیربات کہتا ہے اور پھراینے لؤکے کو کہ جس کو اس نے اچھی بات ہی کہنی تھی اور پھرمعمولی طور سے نہیں کما بلکہ وہ اس وقت اس کو نقیحت کر تا تھا نا کہ اس کی آئندہ زندگی ٹھیک ہو۔ کہ اے بیٹے خدا ہے شرک نہ کر کیوں کہ شرک جو ہے وہ ایک بڑا ظلم ہے۔ ایک ایبا غدا جو کہ ہم پر ہر طرح سے احسان کر تاہے اور ہمارے نفعاور ضرر پر بھی قاد رہے ۔اس کے ساتھ ہم اوروں کو برابر ٹھمرا کیں کتناظلم ہے۔ اب یمان خیال رکھنا چاہئے کہ شرک سے مرادیہ نہیں کہ صرف کو الله الله کمیدو، یاک ہو گئے۔ بلکہ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ کل شرک جلی اور خفی سے اپنے آپ کو بچا۔ پھر آ گے . فَمَا يَا هِ وَوَ شَيْنَا الْأَنْسَانَ بِوَالدَيْهِ خَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَهَنَّا عَلَى وَهَن قُ فِصَالُهُ فَيْ عَامَيْن أَنِ ا شُكْرُ لِن وُلِوَ الدَيْكَ النَّي الْمُصْيُرُ لِعِن مِن نے انسان کواس کے والدین کے حق میں وصیت کی ہے۔اس کی والدہ کس قدر تنگی اور سستی ہے اس کا باراٹھاتی ہے اور دوبرس تک اس کو دود ھ یا تی ہے پس شکر کر میرااور اینے والدین کامیری طرف ہی لوٹناہے۔ یہاں والد کاشکر کرنے کی وجہ بیان نہیں کی۔ گمروہ ظاہرہے کہ جب اس کی والدہ تنگی میں ہو تی ہے تووہ اس کی پرورش کر تاہے اور جب بدید ابو تاہے تواس کی بھی خرگیری کر تاہے۔ پھرایک اوربات ہے کہ خد اتعالیٰ یہاں فرما تاہے کہ میراشکر کر۔ بیاں کوئی وجہ تو بیان نہیں کی گئی تو انسان کیوں اس کاشکر کرے۔اصل بات یہ ہے کہ بچہ کی محبت خدا تعالیٰ نے اس کو پیرا کرنے کے بعد اس کے والدین کے دل میں ایسی ڈال دی ہے کہ اگر وہ ایبانہ کر ہاتو بچہ ایک دن زندہ نہ رہ سکتا۔ پھر پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آتا ہے اس طرح ہوایانی وغیرہ ۔ پھر آگے خد اتعالیٰ فرما آہے کہ ورنہ میری طرف ہی آناہے اگر ابیانہ کیاتو وہاں اس کی سزابھکتو گے۔ پھرہے کہ وَ انْ جَا هَدَاكُ عَلَيْ اَنْ تُشْوِكُ بِيْ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْ فًا وَّا تَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَ فَا بَالْكَ ثُمٌّ إِلَىَّ مَرْ جِعُكُمْ فَأُلْبِينُكُمْ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ -اس جَكه خداتعالى فرما يَابِ كداكرمان باب بهي جن کی تابعداری تجھ پر فرض کی گئی ہے اور جس کے نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے وہ بھی اگر . کر جس کاکہ تجھ کو علم نہیں پس ان کی مات نہ مان مگر پھر بھی دنیا میں ان کی

. آبعد اری ہی کراوراس کی تابعد اری کرجو میری طرف جھکتاہے کیوں کہ پھرتمہار الوثنامیری طرفہ ہے جہاں کہ تم کو تمہارے اعمال ہے خبردار کیا جائے گا۔ یہاں خدا تعالیٰ سخت باکید کر آ ہے کہ والدين كى بھى اس معامله ميں پرواہ مت كرواور مجھ ہے شرك نہ كرواور جب كه تم ميں اور والدين میں ایک قتم کی جدائی ہوئی تو گویا کہ تم ایک بیتیم کی طرح رہ گئے مگرخدا تعالیٰ کسی کا حسان نہیں اٹھا تا- پھرخدا تعالیٰ نے جیسا کہ تمہارے بیدا ہونے کے وقت تمہارے والدین سے کیا یعنی ان کے د لوں میں محبت ڈال دی دیساہی اب اینے رسول یا مامور کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا ہلکہ س سے بڑھ کر کیونکہ خدا کچھ چیز لے کے زیادہ کرکے واپس کر تاہے۔پس خداتعالیٰ فرما تاہے کہ ؤ تَّبِعُ سَبِيْلُ مَنْ أَنابَ الْمَّ بَو مِيرِي طرف جَعَلَا ہے يعنی اس کے رسول کی تابعد اری کرو-اور اس و والدين تصور كرو- اب بجرلقمان كا قول آيا- لِبُنُتُ اتَّهَا ۚ إِنْ تُلُكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَوْ دُوا فَتَكُنْ فِنْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي الشَّمَٰوٰ تِ أَوْفِي الْآرُ ضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ خَبِيْرٌ لِيحَنّ ا پسے ہی اگر ایک ذراسادانہ ہوجو رائی کے برابر ہو تو خواہ دہ پھرمیں یا آسانوں میں ادرخواہ زمین میں ہوایں کولے آئے گاکیوں کہ لطیف خبیرہے۔ یہاں بھی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ خدا ذراذرای بات کو بھی جانا ہے- پس شرک ہے اتنانچ کہ رائی کا ایک حصہ بھی نہ رہے پھرہے 'مِبنّتُ أقِم الصَّلَوٰةُ وَامُرُ بِالْمُعُرُ وْفِوا لْهُ عَنِ الْمُنْكُرُ وَاشِيرُ عَلَىٰ مَا أَصَابُكَ وَانَّ ذَٰ لِكُ مِنْ عُوْمِ الْأُمُوْدِ لِيعِيٰ اے بیٹے نماز کو قائم کر- نیک باتوں کا دعظ کرا در بدیوں ہے لوگوں کو منع کرا در مبرکراس مصیبت پر جو کتھیے بینچے کیوں کہ یہ بوے کاموں میں ہے ہے۔اس جگہ حفزت لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ صرف پری ہے بچنا کوئی کمال نہیں بلکہ بدی ہے بچنااور پھرٹیکی کرنا کمال ہے۔ پس اس لئے فرماتے ہیں کہ شرک کو ترک کرنے کے بعد نماز کو قائم کر دے۔ یعنی ای عباد توں کو سنوار - یمان تک که تیرابولنا تیراسننااو ر کھانا پیناخدا کے لئے ہی ہو جائے - جس کابیہ نتیجہ ہو گا کہ خدا کا مامور ہو جائے گااور لوگوں کو نیک ہاتیں سانااور بدیوں ہے منع کرنا تیرا کام ہو جائے گا۔ کچراس وقت جیسا کہ سنت ہے لوگ تیرے مخالف ہو جا کمیں گے اور تکلیفیں اور اذبیتیں تجھ کو دس گے کیوں کہ رسولوں کے ساتھ شروع شروع میں ایساہی ہو تاہے۔ پس توان باتوں پر صبر کر کیونکہ بیہ ے امورے بے چرب کہ لا تُصَعِّرْ خَدَّ فَ لِلنَّا سَ وَ لا تُحْشِ فِي الْاَرْ ضِ مَرْحُا إِنَّ اللَّهُ لا محبُّ کُلُّ مُخْتَال فَخُوْر یعیٰ لوگوں کے لئے اپنے منہ کومت مو ڑاور زمین میں کبراور اکڑے

۔ جب نو مبر کرے گاتوا تک مدت کے بعد لوگ تیری طرف رجوع کرس گے کیوں کہ جب تو خد ا لئے لوگوں ہے علیجدہ ہو عاوے گااورلوگ تجھ سے عداوت کریں گے تو آخر خداخلا کق کامنیہ تیری طرف پھیردے گایماں تک کہ قریب ہے کہ توان سے کج خلتی کرے ۔ پس ایبامت کرو بلکہ چلوتوالي طرزے كداس ميں شخى كى بونديائى جادے كيوں كديد بات خداكو پندنسيں - وَا قَصِدْ فِيْ مُشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْ تِكَ إِنَّا نِكُرًا لاَصُوا تِلْصَوْتُ الحَميْدِ . ليخي ميانه روي اختيار کراورانی آواز نرم اور نیچی کر کیوں کہ سب ہے بری آواز گدھے کی ہے۔اس جگہ پر بھی بیان ہے کہ جب تو نبی ہو جائے اور لوگ تیری طرف دور دور سے آویں اور تو دوڑ کر گھر میں گھس عادے توان کو کس قدر صدمہ ہو گاکہ ہم تو ملنے آئے اور یہ دو ژکر گھر چلے گئے - ہا کوئی دورہے آیا تھا کہ کچھ کلام سنیں گے مگریہاں تو نے ایسی اونچی اور کرخت آوا زے کلام کیا کہ اس کے دل کو برا لگا کیونکہ دیکھو گدھے کیاونجی آوا زہے مگرسب آوا زوں سے بری معلوم ہو تی ہے۔اس رکوع میں حضرت لقمان اینے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ تو پہلے شرک کو چھو ڑ اور اس طرح گناہوں کو ہڑک کر کے عبادت کو قائم کر پھرجب تو گناہوں کو چھوڑ دے گا-اور نیکیاں کرے گاتو خدا کابر گزیدہ ہو جائے گا-ہیں دیکھو کہ خدا کے کلام ہے خلامرہے کہ کل برائیوں کی جڑیمی شرک ہے۔اب میں میہ دعاکر کے بیٹھتا ہوں کہ خدا ہم کو پاک کرے - ہمارے دل ہے شرک کا زنگ دور کرے اور ہم کو تو فیق وے که ہم بھی لقمان کی ان نصائح پر عمل کر سکیں۔ آمین۔